## ا قبال اورجوانانِ ملّت

## رفيع الدين بإشمى

کلام اقبال پرایک مجموی نظر ڈالیس تو اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے دیگر تمام طبقوں سے بڑھ کرنو جوان طبقے اور بالخصوص نو جوانان ملت کو مخاطب کیا ہے۔

علامہ اقبال نے مسلم نو جوانوں کو نخاطب کر کے آتھیں عرفانِ نفس اور شعور ذات کا درس دیا۔ بالفاظِ دیگران کے اندراحساسِ خودی پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ آتھیں مسلمانوں کے شان دار ماضی ، آبا واجداد کی شان وشوکت اور تاریخ اسلامی کی عظمت سے روشناس کرایا ، ان کے سامنے دورِ حاضر کے پُر آشوب حالات کی ایک عبرت خیز تصویر پیش کی اور پھران کے دل میں احیا ہے دین وملت کی تمنا بیدار کر کے انھیں ایک ولولہ تازہ عطا کیا۔

اک ولولۂ تازہ دیا میں نے دلوں کو

لاہور سے تاخاکِ بخارا و سرقد (ضرب کلیم، ص٣٣)

نوجوانانِ ملت سے مکالمہ کرتے ہوئے اپنی شاعری میں علامہ اقبال ان مراحل کا ذکر بڑے حکیمانہ اثداز میں کرتے ہیں۔ بعض نظموں میں تو وہ براہِ راست نوجوانوں سے خاطب ہیں، جیسے طلبہ علی گڑھ کا لی کے نام بیا 'خطاب بہنو جوانانِ اسلام یا' ایک فلفہ زدہ سید زادے کے نام وغیرہ ۔ ابتدائی دور کی نظم 'عبدالقادر کے نام 'خطاب بہنو جوانانِ اسلام یا' ایک فلفہ زدہ سید زادے کے نام وغیرہ ۔ ابتدائی دور کی نظم 'عبدالقادر کے نام 'دسانگِ درا، ۱۳۲) بظاہر فر دواحد کے نام ہے لیکن فی الحقیقت اس نظم کے حوالے سے ، قبال نے عام نوجوانوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بینظم سب سے پہلے ۔ خون میں شائع ہوئی تھی ۔ زمانی اعتبار سے یہ بینی نظم ہے ، جس میں شاعر کے پر جوش اور ولولہ انگیز خیالات کا اظہار ملتا ہے۔

یخ عبدالقادرا قبال کے نہایت قریبی اور گہرے دوست تھے۔ ہندستان کے ادبی علقوں تک اقبال کا نام اور کلام پنچانے میں شخ صاحب کے دسالے مخزن کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ اعلی تعلیم کے حصول کے لیے اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔ (نے ذر اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔ (نے ذر اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔ (نے اور اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔ (نے اور اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔ (نے اور اقبال کے سفرانگستان میں شخ عبدالقادر کی تجاویز دلقین کا سمجھی و خل رہا۔

۳۰۱۹۲ کا ۲۰۱۱ کا)۔ پھر قیام پورپ کے دوران میں جب انھوں نے ترکیشعر کا ارادہ کیا تو بیشخ صاحب ہی تھے جن کے حسن تد بیر سے اقبال کوشخ عبدالقادر کے جن کے حسن تد بیر سے اقبال کوشخ عبدالقادر کے ذوق و ذہن ، ملت اور قوم کے لیے ان کے پُر خلوص جذبات ، ان کی در دمندانہ سوچ اور خیر خواہانہ مسامی کا بخو بی احساس تھا، ای لیے انھوں نے بطور خاص شخ صاحب کومخاطب کیا۔

اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا آفقِ خاور پر

برم میں شعلہ نوائی سے اُجالا کردیں (بانگِ در ۱۳۲۱)

قابلِ غور بات بیہ کہ بیا قبال کی جوانی کا زمانہ تھا۔ انھوں نے اپنے ہم مزاج اورہم عمر شخ عبدالقادر بی

کو خطاب کے لائق سمجھا' تاہم اُن کے توسط سے بیخطاب، اُس دور کے تمام در دمنداور صاحب احساس نو جوانوں
سے تھا۔ اقبال جب' شعلہ نوائی ہے اُجالا' کرنے' قیس کو آرز و نے نو سے شناسا' کرنے یا' برم گہ عالم کو منور'
کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جسے ایک جدید تعلیم یا فتہ نو جوان، جس کا سینہ باندع زائم سے
کرنے اور پختہ صالح ارادوں، اُمنگوں اور ولولوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، وہ جذبات سے معمور اپنے دل' گن اور
حرارت اور اپنے سوزوگداز سے زندگی ہیں ایک انتقلاب ہر پاکرنے کا خواہاں ہے۔ بقول غلام رسول مہر:'' قوم

'خطاب بہجوانانِ اسلام (بانگِ درا، ۱۸۰)اس سلطے کی ایک اوراہم نظم ہے۔اس کا زمانہ ورابعد کا ہے، اس کا زمانہ ورابعد کا ہے، اس کے ایجا اور آ ہنگ میں فیکورہ بالانظم کا ساجوش وخروش نہیں، اس کے بجاے اس میں نظر اور سوچ بچار کا انداز غالب ہے۔فرماتے ہیں ۔

مجھی اے نوجوال مسلم، تدیر بھی کیا تونے وہ کیا گردوں تھا، توجس کا ہےاکٹوٹا ہوا تارا (بانگِ درا، ۱۸۰)

كى ملى خدمت كے ليے كربسة ہونے كايد بہلااعلان "تھا۔ (مطالب بانگ درا ٩٠٠١)

چنداشعار کی اس نظم میں علامہ نے بطور پس منظر ، ملت اسلامیہ کے شان دار اور سنہرے ماضی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں خاص طور پر قرنِ اوّل کے مسلمانوں کی طرف بعض بلیغ اشارات کے ذریعے ، انھوں نے امّتِ مسلمہ کے عروج و زوال کی پوری داستان بیان کردی ہے۔ قابل غور بات ہے کہ اس میں خطاب ، نو جوان مسلم سے ہے۔ علامہ نے کوشش کی کہ نو جوان مسلم کے دل میں اس کے حقیقی مقام ومر سے کا شعور پیدا کر کے ، اسے بتایا جائے کہ اس مقام اور مر ہے کے کھوجانے کی وجوہ کیا ہیں۔ نظم کے ایک مصر سے (کہ تو گفتار ، وہ کردار ، تو ثابت ، وہ سیارا) میں نہایت کفایت لفظی سے اس تضاد کی طرف توجہ دلائی ہے جو قرنِ اوّل اور دور حاضر کے مسلم نوجوانوں کے بال بے علی ،

تسائل، غفلت، لا پروائی، غیرذ مدداری اورایک مجموعی جمود کی کیفیت صاف اور صریح طور پرنظر آرہی ہے۔

اقبال کا زمانه، برطانوی استعار کے عروج کا زمانہ تھا، چنانچدوہ فلای کے اس ماحول میں پلے بڑھے، اس کے نوجوانوں کی کروریوں (کہتو گفتار، وہ کردار۔۔) سے بخو بی آگاہ تھے۔ ان کی متعدد فظموں، مثلاً جاوید کے نام (بال جبریل ، ۲۲) ' طلب علی گڑھکا کے کام (بانگِ درا، ۱۱۳) ' ایک فلف زدہ سیدزادے کے نام (بال جبریل ، ۲۲) اور شختے برٹرایؤو (جاوید نامه ، ۱۹۹۱) میں ان کمزوریوں اورکوتا ہوں کا ذکر ہے گراس کے ساتھ ساتھ، بی فظمیس ، نوایونو کے بارے میں اقبال کی امیدوں، آرزووں اور ولولوں کا خوب صورت اظہار بھی ہیں:

رے صوفے ہیں افرگی، رے قالیں ہیں ایرانی
لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی
عقابی روح جب بیرار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسانوں میں (بالِ جبریال،

' شخنے برزوادِنو'اس اعتبار سے ایک اہم نظم ہے کہ دورآخری اس طویل نظم میں علامہ نے ٹاس کے بارے میں اسپنے احساسات کو بردی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ قلم بند کردیا ہے۔ نژادِنوکی چند کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیبروی افسوس ناک صورت حال ہے کہ:

نوجوانال تشنه لب، خالی ایاغ شته رو، تاریک جال، روش دماغ کم نگاه و بے یقین و نااُمید

چھ شاں اندر جہاں چیز ے ندیر (جاوید نامہ،۲۰۲)

( نوجوان پیاسے ہیں گران کے جام خالی ہیں۔ چیرے چیک دار' دیاغ روثن گراندرون تاریک۔ بے چارے کم ٹگاہ' بے یقین اور مایوس ہیں۔ خصیں دنیا میں کچھنظر ہی نہیں آتا۔ )

علامہ اقبال کے ایک مد اح اور اُن کی صحبت وطاقات سے فیض یاب ہونے والے عالم جناب ممتاز حسن فی ایک جگہ کھا ہے کہ: '' ان کے پاس سب سے زیادہ نو جوان طالب علم آتے تھے اور صرف لا ہور ہی سے نہیں ' بلکہ دُور دُور سے ۔ اقبال کونو جوانوں سے ل کراور ان سے باقیں کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی 'اور ان لوگوں کو بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اقبال ان کے ہم عمر ہیں''۔ ایک ماہر طبیب کی طرح، علامہ کا ہاتھ ذمانے کی نبض پر ہے اور وہ نئی نسل کے امراض کا بخو نی اوراک رکھتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ بے بینی و بے اعتادی اور دیب و تشکیک کا شکار ہے۔ خودی سے محروم ہے، اس لیے اپنی ذات پر بحروسانہیں ہے اور چونکہ خودشاس نہیں، اس لیے خداشتاس کی نعمت بھی حاصل نہیں۔ وہ اپنے ماضی کا عرفان رکھتا ہے، نداسے اپنے حال کی خبر ہے اور نہ مستقبل پر یقین ہے۔ علامہ سیجھتے ہیں کہ بے بینی نوع انسان کے لیے ایک مہلک مرض ہے اور دُو وقی یقین سے محروم شخص کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہوتی ہے (ع : غلای سے محروم شخص کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہوتی ہے (ع : غلای سے بتر ہے بے بین کہ بال سب سے بتر ہے بے بین رہ بوتی ہے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں ۔

اے پر! ذوقِ تکہ ازمن بگیر سوفتن در لا إله از من بگیر (جاوید نامه،۱۹۹)

(اے بیٹے! ذوق تکر [کاشعور واوراک بھیرت اور معیارا متخاب] مجھسے سیکھو۔ لا اللہ کا سوز کیا ہے؟ [اور اس میں کیالذت ہے؟ ] یہ بھی مجھ سے سیکھو۔)

لا إلله الآ الله بى و فرخ كيميا ب جو بنى نوع انسان اورخاص طور پرز اونوكى بينينى، باعثادى ، فكر و نظر كى نغز شون اور كرداركى جمله كمزوريون كا تير بهدف علاج ب- نتان وجم و كمان اس سے شفاياب اور سودو زيان كے مخالط لا إلله الآ الله سے بنقاب ہوتے ہيں۔ علامه فرماتے ہيں: اے عزیزان من ، لا الله و فقط دورف نه مجھو، بيا يك تين جائر الله بيار بيدور فرف خرب كارئ كى تى قوت كے حامل ہيں۔

اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال ،قرآن سے وابستگی کونی نسل کے لیے ناگز برقرار دیتے ہیں۔ سخنے بہزاد نوئ میں وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اُمتِ مسلمہ، صاحب قرآن ہونے کے باوجود وقتی طلب سے محروم ہے۔ نوجوانوں کوان کی تلقین بیہ ہے کہ وہ قرآن حکیم سے دلی وابستگی پیدا کریں کیوں کہ یہی ذریعہ ہے استحکام خودی، ذوقی طلب، یقین واعتاد اور جذب اندروں کے حصول کا۔ اور ہماری فوز وفلاح ، ونیاوی کا مرانی اور اُخروی نجات قرآن برعمل پیراہونے سے مشروط ہے۔

علامہ کہتے ہیں کہ سوخرا ہیوں کی ایک خرابی تو ہیہ ہے کہ مکتب کی تعلیم نے نو جوانوں کی فطرت کوئٹ کر دیا ہے۔ نور فطرت را ز جال ہا پاک شت

يك كل رعنا زشارخ او نرست (جاويد نامه،٢٠٢)

(اہلِ کمتب نے نوجوانوں کی جانوں سے نو رفطرت کودھودیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتبوں کی شاخ سے ایک گلِ رعنا بھی نہیں چھوٹا۔) اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی علم فقط کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا،اس کے لیے کسی صاحب نظری طرف رجوع ضروری ہے۔ (ع تراعلاج نظر کے سوا مجھاور نہیں۔بال جبریل، ۳۵) علامہ، اپنی اس بے مثال نظم میں نئی نسل کو حسب ذیل تھی ترتے ہیں:

ا- عدل وانصاف كوماته سے نددو\_

۲- اعتدال اورمیاندروی اختیار کرو\_

احكام البي كواني كره مين باندهاو\_

۳- ایخ قلب سے روشنی حاصل کرو۔

۵- ضبطِ نفس سے اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔

۲-اورفقرودرولیثی کواین زندگی کاعنوان (motto) یناؤ\_

فقرودرویشی کے همن میں علامہ اقبال نے شاہین کو ایک مثالی پرندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاہین مسلم
نوجوان کے لیے ایک استعارہ بھی ہے۔ اس حوالے سے اقبال نئی نسل میں فقر، درویش ، قناعت، استغنا،
خودداری، اور بلند پروازی کی صفات دیکھنا چاہتے ہیں اور بیصفات اس وقت تک نوجوانوں کے اندر پیدا اور
رامخ نہیں ہوسکتیں، جب تک وہ سخت کوشی کو اپنی زندگی کا شعار نہ بنا کیں۔ (ع سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی
رامخ نہیں ہوسکتیں، جب تک وہ سخت کوشی کو اپنی زندگی کا شعار نہ بنا کیں۔ (ع سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی
الکیمیں۔ بال جبریل، ۱۲۱)

مخضرید کدینظم اقبال کے مثالی نوجوان کا ایک نہایت عمدہ خاکہ پیش کرتی ہے۔اُوپر ذکر ہواہے کہ علامہ اقبال نی تعلیم کونو جوانوں کے حق میں زہر ہلا ہل سجھتے تھے (ع لادیں ہوتو ہے زہر ہلا ہل سے بھی بڑھ کر۔ضرب کلیم ۲۹۰) کیونکہ تعلیم اسے عقل برسی اور ماڈیت ولادینیت کا اسر بناتی ہے۔

اقبال جدید دورکی مادیت کونو جوانان ملت کے لیے بہت برا فتنہ بھتے تھے۔ ۱۹۳۱ء میں انگلتان میں نوجوانوں کے ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ''میں نو جوانوں کو نھیجت کرتا ہوں کہ وہ دہریت اور مادیت سے محفوظ رہیں۔ اہلِ یورپ کی سب سے بڑی غلطی بیٹھی کہ انھوں نے ندہب وحکومت کو علاحدہ علاحدہ کردیا۔ اس طرح ان کی تہذیب روحِ اخلاق سے محروم ہوگئی اور اس کا زُنْ دہریانہ مادیت کی طرف پھر گیا'' کردیا۔ اس طرح ان کی تہذیب روحِ اخلاق سے محروم ہوگئی اور اس کا زُنْ دہریانہ مادیت کی طرف پھر گیا'' اقبال مہم اقبال جوانانِ ملت کوا پنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ جاوید کے نام پھر و نسخت کو، وہ ' شختے برز اونو' قرار دے کر پیش کرتے ہیں۔ نئی نسل انھیں اپنے دونوں بیٹوں جاوید کے نام پھر و نسخت کو، وہ ' شختے برز اونو' قرار دے کر پیش کرتے ہیں۔ نئی نسل انھیں اپنے دونوں بیٹوں کے خیر خواہ تھے، چنانچہ پندونصان کے کے ساتھ ساتھ ساتھ ما قبال ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی درجہ ۱۹۲۹ء کو وہ

علی گڑھ میں تھے۔ یونی ورٹی سٹو ڈنٹس یونین نے ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد کرکے، انھیں یونین کی' آنریری لائف ممبرشپ دی اور ایک سپاس نامہ پیش کیا تو جوابی تقریر میں فرمایا: ''گذشتہ چندسال سے میں صرف جسد خاکی کاما لک ہوں۔ میری روح ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہی ہا اور جب تک زندہ ہوں، وہ آپ کی خدمت کرتی رہے گئ' (گفت اور اقب ال ۱۹۳۱)۔ اکبراللہ آبادی کے نام ایک خطیس لکھتے ہیں: ''صرف ایک بے خدمت کرتی رہے گئ' (گفت اور اقب ال ۱۹۳۱)۔ اکبراللہ آبادی کے نام ایک خطیس لکھتے ہیں: ''صرف ایک بے چین اور مضطرب جان رکھتا ہوں۔ قوت عمل مفقود ہے۔ ہاں، بیر آرز ورہتی ہے کہ کوئی قابل نوجوان جوذ وقی خدا داد کے ساتھ قوت عمل بھی رکھتا ہوں جانے جس کے دل میں اینا اضطراب خطل کردوں۔'' (اقبال نامہ ۱۳۸۲)

اس اضطراب اور خدمت کا ایک پہلو یہ جی ہے کہ وہ جو انان ملت کی تنظیم و تربیت کے متنی تھے۔ ۲۱ مار چ ۱۹۳۲ کو لا ہور میں آل انڈیا مسلم کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انھوں نے تنظیمات نو جو انان Young (Young کو لا ہور میں آل انڈیا مسلم کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انھوں نے تنظیمات نو جو انان Leagues قائم کرنے کی تجویز پیش کی جو ایک مرکزی تنظیم کے تحت ساتی خدمت، نا مطلوب رسوم ورواج کی اصلاح اور معاشر نے کی اقتصادی فلاح و بہود کے کام انجام دے۔ (۱۹۳۵) مولا نا راغب کی اصلاح اور معاشر نے کی اقتصادی فلاح و بہود کے کام انجام دیگر، ۴۳) تو انھیں تلقین کی کہ جھیت کو احتی نے ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا یو تھ لیگ قائم کی (اقب ال ، جہان دیگر، ۴۳) تو انھیں تلقین کی کہ جھیت کو زیادہ فعال اور منظم بنا کیں۔ کلصتے ہیں: ''مقصد صرف تربیت ہونا چا ہے اور اس کے ساتھ ڈسپلن۔ تربیت سے مرادہ مطر بق ہے جس سے مسلمان نو جو انوں میں دینی حرارت پیدا ہو''۔ (اقبال نامہ)

جوانانِ ملت کے لیے اقبال کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کا تذکر وان کی شاعری میں بھی کئی مقامات پرماتا

- بال جبريل كاظم ساقى نام يس كت بين:

جوانوں کو سوز جگر پخش دے

مرا عشق، میری نظر پخش دے

مرے دیدۂ تر کی بے خوابیاں

مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں

مرے نالہ شیم شب کا نیاز

مری خلوت و المجمن کا گداز

امتگیں مری، آردو کی مری

امتگیں مری، جبتو کی مری

مرے قاقلے میں لاا دے اے (بالِ جبریل ۱۲۳۳–۱۲۵)

لاا دے، شمکانے لگا دے اے

سوال بیہ کہ بیاضطراب، حضرت علامہ نو جوانوں ہی کو کیوں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ امت مسلمہ کے عمر رسیدہ وآ زمودہ کاراور جہاں دیدہ اصحاب کے بجائے انھوں نے نو جوانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اور جب وہ بیہ کہتے ہیں کہ:'جوانوں کو پیروں کا استاد کر' (بال جبریل ۱۲۴۰)، نواس کا حقیقی محرک کیا تھا؟

جمارے خیال میں، پیروں اور بزرگوں کی تمام ترفہم و وانش ، طویل زندگی کے تجربات اور بزرگی کے باری کے باوجود، جوانوں کو اُن پر ترجیح کا سبب عالبًا بیر تھا کہ تاریخ اسلام کے ہر دور میں دعوت بی کی بگار پر لبیک کہنے والوں میں نوجوان ہمیشہ چیش چیش رہے ہیں۔ جی و باطل کی پیکار میں انھوں نے ہر طرح کے سود وزیاں سے بے نیاز ہوکری وصدافت کا ساتھ دیا۔ بیر حقیقت معرکہ فرعون وکلیم سے تخضور کے دور تک اسلام اور جا بلیت کی کش کمش میں ہمیشہ بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ قرآن کیم میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ:

فَمَا آمَنَ لِمُوسَلَى إِلَّا ذُرِيَّةً مِّنُ قَوْمِهِ عَلَى هَوْفِ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَّا ثِهِمُ أَنْ يَفَتِنَهُمُ (يونسس ١٠٠٠) (چرديكموكه) مولى كواس قوم من سے چندنو جوانوں كرواكى نے نهانا، فرعون كـ ذرسے اورخودا في قوم كر برآ ورده لوگول كـ ذرسے (جنسي خوف تھاكه) فرعون ان كو عذاب من جنالكركاء)

گویااس پرآشوب اور پرخطرز مانے میں جب فرعون اور حضرت موی کلیم اللہ کے درمیان ایک زبردست کش کمش برپاتھی، جن کا ساتھ دینے اور حضرت موی کو اپنار ہنمانسلیم کرنے کی جرائت فقط چنداڑ کوں نے کی۔ اُسبِ موئی کے عمر رسیدہ لوگ مصلحت کوشی اور عافیت پرسی کا شکار ہو کررہ گئے۔ نہ صرف بید کہ وہ خود جن کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ نو جوانوں کو بھی موئی کی پیروی سے روکتے رہے تا کہ وہ فرعون کے فیظ و خضب سے محفوظ رہ سکیں۔ سرزمین عرب میں آنحضور نے دعوت جن پیش کی تو آپ پر ایمان لانے والوں میں بڑے پوڑھوں اور سن سیدہ لوگوں کے بجاے اولیت کا شرف بھی نو جوانوں ہی کو حاصل ہوا۔ ان با ہمت نو جوانوں کی عمریں قبولِ اسلام کے وقت اس طرح شمیں:

۱-۲۰ سال ہے کم عمر: علی ابن ابی طالب، جعفر بن طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود رضی الله عنهم۔

۲-۲۰ اور ۳۰ سال کے درمیان:عبدالرحن بن عوف، بلال ،صهیب رضی الله عنجم \_

٣- ٣٠ اور ٣٥ سال كے درميان: ابوعبيده ابن الجراح، زيد بن حارث، عثمان غنى، عمر فاروق رضى الله

عنهم\_

اس تاریخی حقیقت کی بنا پرجس کی شہادت قرآن عکیم پیش کرر ہاہے، علامہ بجاطور پر بی محسوس کرتے تھے

کہ اُمت مسلمہ کے فتف طبقات میں سے صرف نو جوان ہی وہ طبقہ ہے جو ذوق عمل کی دولت سے مالا مال ہے اور ایخی کے ہاتھوں انقلاب بر یا ہوسکتا ہے، اس لیے اقبال نے اپنی تمام امیدیں نو جوانوں سے وابستہ کر لی تخص من ید برآن قریبی زمانے کی مسلم تاریخ اور ہم عصر مسلم معاشرے کے عمیق مطالعے کے بعد معنزت علامہ نو جوانوں کے سوا، ملت کے تمام گروہوں سے تقریباً مایوں ہوگئے تھے۔ مایوی کا بیا حساس مختلف اصحاب کے نام کھے محفوط میں خاصا نمایاں ہے۔ آخر زمانے کے ایک خط (بنام چود هری نیاز علی خال مرحوم) میں ان کی سوچ کا بیررخ بہت دونوک اور واضح نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں:

علما میں مداہنت آگئی ہے۔ بیگروہ حق کے کہنے سے ڈرتا ہے۔صوفیہ اسلام سے بے پروا اور حکام کے تصرف میں جیں۔ اخبار نولیس اور آج کل کے تعلیم یا فتہ لیڈرخود غرض ہیں۔ ذاتی منفعت اور عزت کے سواکوئی متصدان کی زندگی کانہیں۔ عوام میں جذبہ موجود ہے گران کا کوئی بے غرض راہ نمانہیں ہے۔ (اقبال نامہ ۲۲۳)

چنانچا قبال اپنے برس ہابرس کے مطالعے ، مشاہدے اور ذاتی تجربے کے بعد اپنی تمام تر تو قعات صرف اور صرف نو جوانوں سے وابسة کر لینے میں حق بجانب تھے۔ ان کے ہاں عقل پرعشق کی ترجیج اور شاہین کی ایک مثالی پرندے کی حیثیت سے تعریف وقو صیف اس کتنے کی تغییر ہیں ہیں نو جوانوں سے امید ہیں وابسة کر لینے کے بعد وہ بے چین ہوئے تو آخی کے لیے ، تربی اور مضطرب ہوئے تو آخی کے لیے ، ان کی دعا کیں اور نیک تمنا کیں اور تیک تمنا کیں اور آرز وکیں آخی کے لیے وقف ہوگئیں :

جوانوں کو مری آہِ سحر دے کچر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے خدایا آرزو میری کپی ہے مرا نور بھیرت عام کردے (بال جبریل ۸۲۰)

کچھ بجب نہیں کہاس وقت جبکہ دنیا بھر کے مسلمان ابتلاو آنمایش کا شکار ہیں اور عالم اسلام کو تھین مسائل کا سامنا ہے، حضرت علامہ کی روح آج بھی بے تاب و مضطرب ہواور اس بات کی منتظر کہ نو جوانوں کے عزائم اور ان کے ارادے اور ولولے اقبال کے مطلوبہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔

۲۱ ویں صدی کے آغاز میں جب متمدن اور ترقی یا فتہ مغرب، اقبال کے الفاظ میں ، ایک بہت بڑے قمار خانۂ کی شکل اختیار کرچکا ہے اور وہال زندگی ،علامہ کے اس شعر کی تغییر بن چکی ہے۔ بے کاری و عربیانی و سے خواری و افلاس کیا کم ہیں فرگئی مدنیت کے فتوحات (بال جبریل،۱۰۸)

مسلم نو جوان دور جدید کا وہ خوش قسمت انسان ہے جواسلام کے حیات بخش اور جال فزاپیغام کی بدولت آج بھی مسلم نو جوان کی قوت عمل کے لیے ایک مہمیز ہے۔ ہرطرح کے دبنی وفکری اختشار سے محفوظ ہے۔ اقبال کی شاعری اس نو جوان کی قوت عمل کے لیے ایک مہمیز ہے۔ اقبال دور حاضر کے مسلم نو جوانوں کو تسکین قلب کے لیے شنی اور مصنوعی طور طریقوں کے بجائے دین فطرت کا وہ صراط متنقیم دکھاتے ہیں جواسلامی انقلاب کی شاہراہ ہے۔

مسجد قرطبه، یورپ میں مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کی ایک خوب صورت یادگار ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی قبل اس کے پہلو میں بہتے دریاوادی الکبیر کے کنارے حضرت علامها قبال نے ایک خواب دیکھا تھا:

> آبِ روانِ کبیر! تیرے کنارے کوئی دکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب عالم نو ہے ابھی پردۂ نقدیر میں

میری تگاموں میں ہے اس کی سحر بے تجاب (بال جبریل،۱۰۱)

مربیح عالم اسباب میں تا حال بے تجاب نہیں ہوئی۔ اقبال کی چیم مگراں آئج بھی اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے ہے۔ ا لیے بے تاب ہے۔ جب ہم'' ساقی نام'' کے ان اشعار کودیکھتے ہیں کہ:

خرد کو غلای سے آزاد کر
جوانوں کو پیروں کا استاد کر
ترکیخ پھڑکنے کی توفیق دے
دلِ مرتفلیٰ سوزِ صدایق دے
جگر سے وہی تیر پھر پار کر
تمنا کو سینوں میں بیدار کر
جوانوں کو سوز جگر بخش دے
مرا عشق، میری نظر بخش دے (بال جبریل،۱۲۲۲)
تو فالبًا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ڈی نسل ہی اقبل کے خواب شرمندہ کو تجبر کر سکتی ہے۔

كتابيات

ابوالاعلىمودودى،سية: تفهيم القرآن،دوم - مكتبة تعيرانسانيت، لا بور، ١٩٤١ء

- ٢- اقبال،علامه محمد:اقبال نامه (مرتب: في عطاء الله ) اقبال اكادى ياكتان لا مور، ٥٠٠٥ء
- ٣- اقبال،علامهم: اقبال ، جهان ديگر (مرتب: محفريدالحق) گرديزي پبلشرزكراچي،١٩٨٣ء
  - ٣- اقبال،علامة حد: كليات اقبال ،أردوت غلام على لا مور،٣١٥ و
  - ٥- اقبال،علامهم: كليات اقبال،قارى \_ في غلام على لا مور،٣١٥ و
- ۲- اقبال، علامه محمد Speeches, Writings and Statements of Iqbal مرتب: لطیف احمد شروانی اقبال اکادمی یا کتان لا مور، ۱۹۷۷ء
- 2- اقبال،علامهمد: گفتار اقبال (مرتب: محمد فق افضل) اداره تحقیقات پاکتان، پنجاب یونی ورشی لا مور، ۱۹۲۹ء
  - ٨- عبدالقاور، في مرنذر اقبال (مرتب: محمضيف شامر) برم اقبال لا مور، ١٩٤٣ء
  - 9- متازحن:مقالات متاز (مرتب: شان الحق حقى )\_اداره ياد كارغالب كراجي ١٩٩٥ء
    - 9- مهر علام رسول مهر: مطالب بانكِ درافي غلام على لا مور ٢١٥١ء

## ما منامه ترجمان القرآن وسمبر ٢٠٠٤ء